7.7 - كتاب فضائل أصحاب النبي 妊娠

941

المعت على المنو والحسن إلى جَنهِ ، يَنظر إلى الناس مرة وإليهِ مرة ويقول: ابني هٰلما الله أن يُصلِح به بينَ فِتَينِ منَ المسلمين ». انظر الحديث: ٢٦٢٩ ، ٢٦٠٩].

٣٧٤٧ - حدَّثنا مسدَّدٌ حدَّثنا المعتمرُ قال: سمعتُ أبي قال: حدَّثنا أبو عثمانَ اعن أسامةَ بن زيدٍ رضيَ اللهُ عنهما عنِ النبيِّ ﷺ أنه كان يأخُذهُ والحسنَ ويقول: اللَّهمَ إني أحبُهما فأحبُهما. أو كما قال، [انظر المدين: ٢٧٣٥].

٣٧٤٨ - حدَّثني محمدُ بن الحسين بن إبراهيمَ قال: حدَّثني حسينُ بن محمدِ حدَّثنا جَريرٌ عن محمدِ عن أنس بنِ مالكِ رضيَ اللهُ عنه فأَرِيّ عُيّبدُ اللهِ بن زياد برأس الحسين بن عليُ فجُعِلَ في طَستِ فجَعَلَ يَنكتُ وقال في حُسنهِ شيئاً ، فقال أنسٌ: كان أشبَههم برسولِ اللهِ ﷺ ، وكان مخضوباً بالوشمة ».

٣٧٤٩ - حدَّثنا حَجَّاجُ بن المنهالِ حدَّثنا شعبةً قال: أخبرني عدِيٌّ قال: صمعتُ البراءَ رضيَ اللهُ عنه قال: «رأيتُ النبيِّ ﷺ والحسنُ بن عليَّ على عاتِقِهِ يقول: اللَّهمّ إن أحبُّه فأحبُّه».

• ٣٧٥ - حدَّثنا عَبدانُ أخبرَنا عبدُ اللهِ قال: أخبرني عمرُ بن سعيد بن أبي حسين عنِ ابنِ



حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب سیدناامام حسین کاسر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیااور ایک طشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بد بخت اس پر ککڑی سے مار نے لگااور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا اس پر سیدنا انس سے نے گہا اس پر سیدنا انس سے نے کہا امام حسین سول اللہ صَراق کے اس سے سب سے زیادہ مشابہ سے انس سے کہا امام حسین سول اللہ صَراق کیا گھائے کے حسن اور عشابہ سے انسان سے دیادہ مشابہ سے دیادہ مشابہ سے دیادہ مشابہ سے انسان سے دیادہ مشابہ سے دیادہ دیادہ مشابہ سے دیادہ مشابہ سے دیادہ دیادہ مشابہ سے دیادہ د





ت لیعلی بن مرہ مستے ہیں کہ رسول اللہ صلّی علیہ مِلے فرمایا: حسین مج حسين سيمول،الله اس سخص مین سے محبت کرتاہے، حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہیں۔











كتاب المناقب/ باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ورضي الله عنهم

رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٣٠٦٩ \_ (٣٥) وعن يعلى بن مرّة، قال: قال رسول الله ﷺ: احسينٌ مني وأنا من حسين، أحبّ اللهُ من أخبّ حسينًا، حسبنُ سبطُ من الأسباط، رواه الترمذي.

خلقه (ثم أخذ في خطيته) على ما في الكشاف (رواء الترمذي وأبو داود والنسائي.) وقال الترمذي: حسن غريب.

1179 - (وعن يعلى بن مرة) بضم فتشديد، ثقفي شهد الحديبية وخير والفتح وحنينا والطائف، روى عنه جماعة وعداده في الكوفيين. (قال: قال رسول الله على: حسين مني وأنا من حسين) قال القاضي: كأنه على إعلم بنور] (١) الوحي ما سيحدث بينه وبين القرم فخصه بالذكر، وبين أنهما كالشيء الواحد في وجوب المحبة وسرمة التعرض والمحاربة وأكد ذلك بقوله: (أحب الله من أحب حسيناً) فإن محبته معجة الرسول ومحبة الرسول محبة الله. وحسين صبط) بكسر السين وفتح الموحدة، أي ولد ابنتي (من الأسياط) وماخفه من السيط بالفتح وهي شجرة لها أغصال كثيرة وأصلها واحد، كأن الوالد بمئزلة الشجرة والأولاد بمئزلة بالفتح وهي شجرة لها أغصال كثيرة وأصلها واحد، كأن الوالد بمئزلة الشجرة والأولاد بمئزلة أغصانها. وقبل في تفسيره إنه أمة من الأمم في الخير. قال القاضي: السبط ولد الولد، أي أغصانها. وقبل في تفسيره إنه أمة من الأمم في الخير. قال القاضي: السبط ولد الولد، أي مشرة أسياطاً ﴾ [الأعراف - ١٦٠] ، أي قبائل، ويحتمل أن يكون المراد ههنا على معنى أنه

جلدا1، صفحه 317، رقم 6169



رسول الله منگانی آنے فرمایا "حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں"۔قاضی عیاض فرماتے ہیں: گویا کہ آپ منگانی آغر نے نوروی سے جان لیا تھاجو کچھ امام حسین اورلوگوں کے درمیان پیش آنے والا تھا، آپ منگانی آغر نے خصوصی طور پر ان کاذکر فرمایا۔اور آپ منگانی آغر نے فرمادی کہ وہ دونوں (یعنی آپ اور امام حسین ان کے ساتھ محبت کے واجب ہونے میں،اور ان سے روگر دانی کرنے میں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی حرمت میں ایک میں،اور ان سے روگر دانی کرنے میں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کی حرمت میں ایک ہی شے ہیں،اور آپ منگانی آغر نے اس بات پر اپنے اس قول کے ساتھ زور دیا کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔لہذا بے شک حسین سے محبت رسول اللہ منگانی آغر نے سے محبت،اللہ تعالی سے محبت ہے۔ اللہ منگانی آغر نے سے محبت اللہ تعالی سے محبت ہے۔



المتالب المتالب المتالب المبالب المتالب المهاب المتالب المهاب المتالب المهاب المتالب المهاب المتالب المهاب المتالب المالية المتالب ال

قاضی عیاض بیان کرتے ہیں: سبط بیٹے کے بیٹے لیمن پوتے کو بھی کہتے ہیں آپ منائلیا کے مراد ہے کہ وہ میری اولاد کی اولاد میں سے ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بعض پر زور دیا ہے اور اسے مقرر کیا ہے، اور قبیلہ کو بھی سبط کہاجا تا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: "اور ہم نے انہیں گروہ در گروہ بارہ قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی قبائل، اور بیہ بھی اختال ہے کہ اس سے مرادیہاں ہے ہو کہ اس میر سے بیٹے سے ایک پورا قبیلہ پھیلے گااور اس کی نسل میں سے ایک خلق کثیر جنم لے گی اور بیاس طرف بھی اشارہ تھا کہ کے شک اس کی نسل میں سے ایک خلق کثیر جنم لے گی اور در حقیقت) معاملہ بھی ایسانی ہے ہو گی اور (در حقیقت) معاملہ بھی ایسانی ہے



٣١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٢٦ ـ ٤٨٢٩

أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قادم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام سمعت أبي يقول: قال رسول الله على: «يا أيها الناس لا تنفيذ، فوق قدري فإن الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً، فذكرته لسعيد بن المسيد المسيد المناسبة اتخذه نبياً.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

٤٢٤/٤٨٣٦ - حدثني أبو يكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن

عبد الله، ثنا حجاج بن نصبر، ثنا المستراك بيث 4827 الضحى، عن ابن عباس رضي المستراك بيث 4827 الخسين بن على يقتل بالطف.

٣٢٥/ ٤٨٢٧ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحمى بن آدم، ثنا سفيان، عن عاصم بن عبيدالله، عن عيد الله بن أبي رافع، عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله على أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

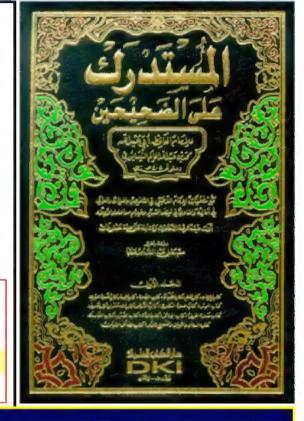

حضرت ابور افع کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودیکھا کہ آپ صَلَّی علیہ والہ وسلم کودیکھا کہ آپ صَلَّی علیہ والدے حضرت سیدہ فاطمہ کے ہال حضرت سیدناامام حسین کی ولادت پر ان کے کانوں میں اذان دی



### فصائل ومناقب امام حد

حضرت علیَّالمرضیٰ کرمّ اللّٰہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: جس کی بیہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گر دن سے طخنے تک رنگ وجَسامت میں نبی کریم صَالِقَائِمُ کے سب سے زیادہ مُشابہ ہووہ حسین بن علی کو دیکھے لے۔

قرأى الحسين بن على رضى الله عنهما فقال يا ابا عبدالله نص رأيتك على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضبتها دماحين أتي بك حين ولدت فسررك ولفك في خرقة ولقد تفل في فيك وتكلم بكلام ما أدري ماهو ولتد كانت فاطمة رضي الله عنها سبقتسه يقطع سرة العسن رشي الله عنه فقال : « لا تسبقيني بها » -

٢٧٦٨ .. حدثنا محمد بن عبدالله العضرمي ثنا عبدالله بن سالم حدثنا ابراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي اسعاق عن هبيرة ابن يريم عن على رضي الله عنه قال : من سره أن ينظر الى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه الى وجهد فليتظر الى الحسن بن على ومن سره أن ينظر الى أشب التاس يرسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه الى كعبه خلقا ولونا فلينظر الى الحسين بن على \*

٢٧٦٧ \_ قال في المجمع ١٨٥/٨ وفيه شرار بن صرد وعو متروك ٠















































محمد بن ضحاک بن عثمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں امام حسین عالی مقام کا حجمد بن ضحاک بن عثمان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں امام حسین عالی مقام کا جسم اطہر رسول اللہ صلّی علیوم کے جسمہ مبارک سے مشابہت رکھتا تھا۔

### قم الحديث 15103

وقال: يا ابا عبد الله، لقد رايتك على يدى رسول الله ﷺ قد خضبتهما دما حين أتى بك حين ولدت فسورت، فلفك في خِرقة، ولقد تفل في فيك، ولقد تكلم بكلام لا أدرى(١) ما هو، ولقد كانت فاطمة سبقته بسرة(١) الحسن، فقال: ولا تُسْبِقِيني روايان

رواه الطبراني وفيه ضرار بن صرد وهو متروك.

١٥١٠٣ \_ وعن محمد بن الضَّحاك بن عثمان الحزامي قال:

كان جدد الحسين شبه جدد رسول الله عير.

رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وقد تقدمت أحاديث تحو هذا.

١٥١٠٤ \_ وعن جعفر بن محمد، عن أبيه قال:

١٠١٠١ ـ رواه الطبراني في الكبير رقم (٢٥٩٥).

٩ ـ المداحي: أحجار أمثال القرص، يرمون به في حفرة، فإن وقع الح

١٥١٠٣ ـ رواء الطبراني في الكبير رقم (٢٨٤٥).

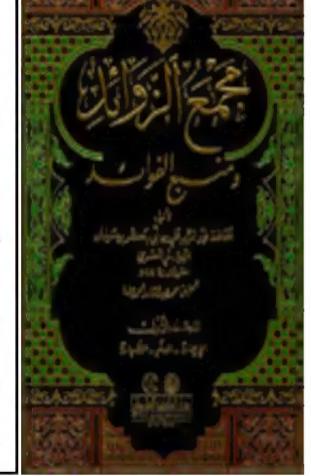























۷۰۸ – نا سفیان ، نا إسحاق بن منصور ، وأبو داود ( الحفری )<sup>(۱)</sup> ، عن شریك ، عن عاصم بن عبید الله ، عن علی بن ( الحسین )<sup>(۲)</sup> ، عن أبی رافع:

أن النبي ﷺ أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا وتصدق بوزن شعرهما هذة .

٧٠٩ - نا سفیان ، نا یزید بن هارون ، عن حماد بن زید ، عن مطر الوراق ،
عن ربیعة بن أبی عبد الرحمن ، عن سلیمان بن یسار ، عن أبی رافع :

رقم الحديث 708

آن النبي ﷺ نکح میہ بینهما .

• ٧١ – نا سفيان ، نا نابد ره هارون ، أنا حماد به سلمة ، عد عد

حضرت ابور افع سے روایت ہے کہ جب امام عالی مقام پیدا ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودان کے علیہ وآلہ وسلم نے خودان کے کانول میں اذان دی۔





٣٠٨ ...... ٢١ - كتاب الأدب / حد ٧٧٣١ - ٧٣٥

۵۳/۷۷۳۱ حدثنا محمد بن صالح بن هانيء، ثنا محمد بن عمرو الحرشي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان إسمي في الجاهلية عبد عمرو فسماني رسول الله الله عبد الرحمن.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

ه ۱ مرو بن موزوق، ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن / زرارة بن عمرو بن موزوق، ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن / زرارة بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال لوجل: «ما اسمك قال: «أنت هشام».

مدا حدیث صحیح الإس رقوالحدیث 7734 اخبرنا عبد الاس معام 1734

المعلى بن راشد قال: ثنا عبد العزيز بن المختار قال: ثنا على بن زيد عن الحسن، عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: أتيت النبي الله فقال: «ما اسمك؟» قلت: شهاب قال: «بل أنت هشام».

الرقي، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبعه عن أبيه عن عن أبيه عن عن أبيه عن على رضي الله عنه أنه سمى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة وسمى حسيناً بعمه جعفر فدعا سول الله علياً رضي الله عنه فقال: وإني قد أمرت أن أغير اسم هذين، فقال: الله ورسوله أعلم قسماهما حسناً وحسيناً.

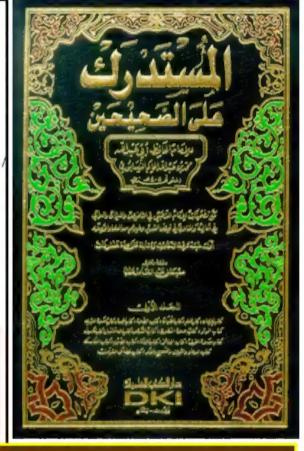

"حضرت على المرتضى بيان فرماتے ہيں كہ جب امام حسين بيد اہوئے تو ان كانام ان كے چچائے نام پر جعفر ركھا. (حضرت مولامرتضى فرماتے ہيں) مجھے نبى اكرم مَنَّى عَنْيَوْم نے بلا كر فرمايا: مجھے ان كابيرنام تبديل كرنے كا حكم ديا گياہے۔ ميں نے عرض كيا: الله اور اس كا رسول بہتر جانتے ہيں۔ پس آپ مَنَّى عَنْيُوْم حسين نام ركھا۔



١١٨ - ١٤٣ - عن يعلى بن مُرَّةً ، أنَّهم خَرجوا مَعَ النبيِّ عَلَيْكُ إلى طعام دُعُوا لَهُ ، فإذا حُسينٌ يلعبُ في السُّكَةِ ، قال : فتقدَّمَ النبيُّ عَلَيْكُ أمامَ القوم ، وبسطً يديه ، فجعلَ الفلامُ يَفِرُ هاهُنا وهاهُنا ، ويُضاحِكُهُ النبيُّ عَلَيْكُ حتَّى أَخَلَةً ، فجعلَ احدى بديه تحتَّ ذَقْته ، والأخرى في فأم ، أسه (1) فقتلة ، وقال :

حسين متى ، وأنا من حسينٍ ، أحبُ اللَّهُ مَنْ أَحَبُ حسينًا ، حسينًا ، حسينًا من الأسباط ، .

حسن : د الصحيحة ۽ ( ١٢٢٧ ) .

- فضل عقار بن ياسر رضي الله عنه ؛

١٤٥ - ١٤٥ - عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قال :
كنتُ جالسًا عندَ النّبيّ مَنْظَةٍ ، فاستأذنَ عثارُ بنُ ياسرٍ ، فقالَ النبيّ
عَنْظَةً : و الدّنوا لهُ ، مرحبًا بالعليب المُعليب » .

صحيح : د المشكاة ، ( ٦٢٢٦ ) ، د الصحيحة ، ( ٧ / ٤٦٦ ) ، د الروض ،

العلی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُنگانی کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، دیکھا تو امام حسین گلی میں کھیل رہے ہیں، نبی اکرم مُنگانی کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت میں نکلے، اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے، امام حسین بچے تھے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور نبی اکرم مُنگانی کی آت کو بنیا ایک ہاتھ ان کو پکڑ لیا، اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے بنیچے اور دوسر اسر بنسانے لگے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا، اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے بنیچے اور دوسر اسر پر رکھ کر بوسہ لیا، اور فرمایا: حسین جھے سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے ایک نواسہ ہیں۔

